### ويباچه

یہ کتاب ایک ایسے وجود کے بارے میں ہے جواللہ تعالی اوراس کے رسول کی محبت میں سرشارتھا اور جس کی محبت کا عالم اس کے اپنے الفاظ میں کچھ ایوں ہے۔

" مجھے خداکی بزرگ کتاب قرآن مجید کے بعد حضور رسول مقبول علیہ کی احادیث سے عشق ہے۔ اور سرور کا تنات کا کلام میرے لئے بطور غذا کے ہے کہ جس طرح روزانها چھی غذا ملنے کے بغیرانسان زندہ نہیں رہ سکتا۔اسی طرح بغیرسید کونین کے کلام کے ایک دوورقہ پڑھنے کے میری طبیعت بے چین رہتی ہے۔جب مجھی میری طبیعت گھبراتی ہے تو بجائے اس کے کہ میں باہرسیر کیلئے کسی باغ کی طرف نکل جاؤں ، میں بخاری یا حدیث کی کوئی اور کتاب نکال کریڑھنے لگتا ہوں۔ اور مجھا یے پیارے آقا کے کلام کو پڑھ کرخدا کی قتم وہی تفریح حاصل ہوتی ہے جو ایک غمز دہ گھر میں بندر ہے والے کوکسی خوشبودار پھولوں والے باغ میں سیر کرکے ہوسکتی ہے۔اورمیری توبیرحالت ہے کہ باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا

میرا بستال کلام احمہ ہے

# حضرت ميرمحداسحاق صاحب

تصنيف

سيدمير قمر سليمان احمه

شائع كرده: مجلس خدام الاحديد پاكستان

## يبش لفظ

یارے بچوایہ کہانی ایک ایسے خوش نصیب وجود کی ہے جنہوں نے 1890 میں جنم لیا۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام اور پھرخلافت کے بابرکت سايد ميں رہنے كى توفق يائى۔آپ كونى كريم عليلة كى كلام سے شق تقاور آپ نے اسے اتنی گن سے پڑھا کہ برصغیریاک وہندمیں کوئی آپ کے پایہ کا عالم حدیث نہ ہوا۔دوسری طرف حضرت اقدس مسے موعودعلیہ الصلاق والسلام اور خلفاء احمدیت سے اتن محبت اورعقیدت که سیریر جاتے ہوئے اگر چھڑی پکڑانے کا شرف بھی یایا توایخ آپ کودنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھا۔خود بھی بےلوث خدمات سرانجام دیں اورآنے والوں کے لئے بھی قابل تقلید نمونہ چھوڑ گئے۔اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو! الله تعالى كے خاص فضل سے شعبہ اشاعت مجلس خدام الاحدبيه ياكستان خلافت احمد بیصد سالہ جو بلی کے اس بابرکت موقع برخلافت کے جاثاروں کے بارے میں تعارفی کتبشائع کرنے کی توفیق یار ہاہے۔ زیرنظر کتاب مرم سیر قرسلیمان احمد صاحب کے قلم سے کھی گئی ہے، اور بیاس کی پہلی طباعت ہے۔خاکساراس کتاب کی تياري مين مكرم مدثر احد مزل صاحب اور مكرم منصور احد ضياء صاحب كي معاونت كالتهدول فجزاهم الله تعالى لاحس اللجزاء سے شکرگزارہے۔ خاكسار حافظ محمرظفراللدكھوكھر

مهتمم اشاعت مجلس خدام الاحمديد بإكستان

اورواقعہ میں میرے آقا کا کلام ایسا پاکیزہ،ایسا پیارا،ایسادلفریب اورایسا درباہ کہ کاش دنیا اسے پڑھے اور پھراسے معلوم ہو کہ میرے بادشاہ کا منہا یسے پھول برساتا تھا کہ جن کی خوشبواگر ایک دفعہ کوئی سوگھ لے، پھراسے دنیا کی کوئی خوشبوکوئی عطراور کوئی پھول اپنی طرف مائل نہیں کرسکتا۔اور میری ہمیشہ بیخواہش رہی ہے کہ لوگ میرے آقا کا کلام پڑھیں اور سنیں اس لئے میں بخاری شریف کی حدیثیں لوگوں کوسنا تار ہتا ہوں۔'

والسلام خاکسار فریداحمدنوید صدرمجلس خدام الاحدیدیا کستان بالمقابل ایک کھنڈر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی لیکن تمام خاندان دنیا کور ک کر کے یہاں آباد ہونے پرخوش تھا۔

حضرت خواجه محمد ناصر عندلیب نے یہاں عبادت اور ریاضت کی حدکر دی۔
ایک روز حالت استغراق میں آپ نے ایک کشفی نظارہ دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان جس کے سرپرایک جواہر نگارتاج تھاسا منے آیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔"اے محمد ناصر! یہ کیا جروتم ہے جو تو اپنے نفس پر کرتا ہے تجھے معلوم نہیں ہے کہ تو ہمارالخت حکر ہے اور تیرے بدن کی چوٹیں ہمارے دل پر بڑتی ہیں اور تیری تکلیف ہمارے جد عکی التہ جیتہ وَ الشّناءُ کو تکلیف دیتی ہے۔ اس لئے ہر گز ہر گز ایسانہ کرنا۔"

(سيرة حفرت نفرت جهال بيكم صاحبه سفحه 70،69)

بینظاره دیکھ کرآپ تھڑ اگئے۔اس بزرگ نے آپ کو سینے سے لگا کراس میں نور بھر دیا۔ آپ نے بے تاب ہو کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو فر مایا کہ میں حسن بن علی بن ابوطالب ہوں اور آنحضور کے منشاء کے مطابق آیا ہوں۔ پھر فر مایا: -

''ایک خاص نعمت تھی جوخانواد ہُ نبوت نے تیرے واسطے محفوظ رکھی تھی۔اس کی ابتداء تجھ پر ہوئی ہے اور انجام اسکا مہدی موعود علیہ الصلو ۃ والسلام پر ہوگا۔ہم خوشی سے تجھے اجازت دیتے ہیں کہ اس نعمت سے جہان کوسیراب کراور جو تجھ سے طالب ہواسکوفیض پہنچا تا یہ سلسلہ تھیلے اور یہ ساعت جو ابھی کچھ دریہ باقی رہے گی۔نہایت ہی

## خاندانی پس منظر

مغلیہ سلطنت کے چھٹے بادشاہ اور نگ زیب عالمگیر کے زمانہ میں ایک سید خاندان بخاراسے ہندوستان آیا اور پایئے تخت دبلی میں اترا۔ اس کے سربراہ خواجہ سید محمد طاہر تھے۔ چونکہ آپ حضرت بہاء الدین نقشبندی کی اولاد میں سے تھے اور اور نگ زیب عالمگیر بھی اسی سلسلہ بیعت سے تھے اس لئے اس نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور دل کے دلی میں ایک معزز مقام پر بٹھایا اور ان کے صاحبز ادوں سے مغل شنرادیاں بیاہ کراس خاندان کو اپنے خاندان میں شامل کرلیا۔ نیز انہیں مختلف خطابات اور منصب دے کر عکومتی امور میں بھی شامل کرلیا۔ اور 'نواب' اور 'خان' کے خطابات اور منصب دیے کے حکومتی امور میں بھی شامل کرلیا۔ اور 'نواب' اور 'خان' کے خطابات دیئے۔

اورنگ زیب کے انتقال کے بعد اس خاندان کی ہندوستان کے شاہی خاندان میں ایک خاندان ہی کی حیثیت تھی اور فرخ سیر اور جہاندار شاہ کی چیقاش میں اس خاندان کے بزرگوں نے بھی اپنی وفاداریاں ثابت کیں۔

لیکن دنیا کی اس کشمکش سے تنگ آکران کے ایک بزرگ حضرت خواجہ محمد ناصر عندلیب نے اپنے تمام تر خطابات اور مناصب کوٹھکرا کر دئی کے قریب برمدہ کے نالہ میں گوششینی اختیار کرلی اور عبادت اور ریاضت میں دن گذار نے لگے۔ان کے ساتھ ان کے خاندان کے جھوٹے بڑے یہیں چلے آئے ۔ یہ جگہ شاہی محلات کے ساتھ ان کے خاندان کے جھوٹے بڑے یہیں چلے آئے ۔ یہ جگہ شاہی محلات کے

مبارک ہے۔اس وقت تو جس شخص کواپنے ہاتھ پر بیعت کرے گا سے بقاباللہ کا مرتبہ حاصل ہوگا اور قیامت تک اس کا نام آفتاب کی طرح چمکتارہے گا۔''

(سيرة حضرت نفرت جهال بيكم صاحبه سفحه 71،70)

خواجه ناصر عندلیب نے حضرت حسن سے اس فرقه کا نام دریافت کیا تو انہوں نے اسکانام'' طریقہ محمد بی' بتایا۔

حضرت خواجه ناصر عندلیب اس عظیم الثنان کشف کود کیه کر باہر نکلے تا کہ اپنے صاحبر ادے کو بیعت میں لے لیا جائے تا کہ انہیں بقاباللہ کا مرتبہ حاصل ہوجائے اور اپنے تیرہ سالہ صاحبر ادے حضرت خواجه میر درد کو بیعت میں لے کریدا مانت آگ منتقل کردی ۔ یہ خواجه میر دردوہی مشہور شاعر ہیں جنہیں ہندوستان میں اردوادب کی دنیا میں ایک عظیم الثان مقام حاصل ہے۔

چنانچہ اس طرح طریقہ محمد یہ کے نام سے ایک جدید طریق جاری ہوا۔ حضرت خواجہ محمد ناصر صاحب کے انتقال کے بعد اس طریق کے گدی نشین آپ کے صاحبز ادب حضرت خواجہ میر درد ہوئے۔ آپ بہت عرصہ تک برمدہ کے نالہ کے مکانات میں فروکش رہے۔ گر پھراورنگ زیب کی بہوشنرادی مہر پرور کے اصرار پر جو آپ کی بہت معتقد تھیں آپ نے دلی میں رہنا منظور فر مالیا مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہاں انہیں سادہ مکانات بنواد ہے جائیں۔

جب آپ د تی میں اپنی بارہ دری میں مقیم تھے تو محمد شاہ ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ ایک روز حضرت خواجہ صاحب کی شہرت سن کر بارہ دری میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی کہ میر کے لائق کوئی خدمت ہوتو بتا ہے ۔خواجہ میر درد نے فر مایا:

'' آپ کے لائق یہی خدمت ہے کہ اب بھی فقیر خانہ پرتشریف نہ لایے گا کیونکہ آپ کے آنے سے فقیر کانفس موٹا ہوتا ہے۔''

(سيرة حضرت نفرت جهال بيكم صاحبه صفحه 113)

خواجہ میر درد کے ایک صاحبزاد ہے تھے جوچھوٹی عمر میں وفات پاگئے۔ان
کی اولا دمیں میر محمہ بخش اور ایک صاحبزادی امانی بیٹم تھیں۔میر محمہ بخش کوان کے ایک
ملازم نے سوتے میں قبل کر دیا۔ چونکہ میر محمہ بخش کی کوئی اولا دینتھی۔اس لئے خلافت
کے سوال پر فیصلہ ہوا کہ خلافت خواجہ میر در دکی لڑ کیوں کی اولا دمیں منتقل کر دی جائے۔
ان میں امانی بیٹم کی شادی خواجہ سید ناصر جان صاحب سے ہوئی تھی۔جوخو دبھی اچھے
شاعر تھے۔ایک دوسری صاحبزادی بی نصیرہ بیٹم کی شادی سید ہاشم علی صاحب سے
ہوئی تھی جو حضرت امتاں جان کے والد ماجہ حضرت میر ناصر نواب صاحب کے دادا
تھے۔اور جن کے خاندان کا ذکر آگے آئے گا۔

سید ہاشم علی اور صاحبزادی سیدہ بی نصیرہ بیگم صاحبہ کیطن سے سیدنا صرامیر پیدا ہوئے ان کی دوبیگات تھیں۔ان میں سے ایک زوجہ بی بی روثن آراء بیگم صاحبہ

کے بطن سے ہمارے بزرگ حضرت میر ناصرنواب صاحب اور دو صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔

ذکر ہور ہاتھا خواجہ میر درد کی گد گنشینی کا۔ تو امانی بیگم نے جو خاندان کی بڑی تھیں فیصلہ کیا کہ گد گنشینی سید ناصرا میر صاحب کے سپر دکر دی جائے۔ جو حضرت میر ناصر نواب صاحب کے والد تھے۔ میر صاحب کی وفات کے بعد بہ گدی حضرت میر ناصر نواب صاحب کے بڑے بھائی میر ناصر وزیر صاحب کے سپر د ہوئی ۔ لیکن میر ناصر وزیر صاحب کے سپر د ہوئی ۔ لیکن خدا تعالیٰ کے اراد ہے کچھا ور تھے۔

حضرت میر ناصر نواب کے والد میر ناصر امیر صاحب دہلی کے ایک اور مشہور سادات خاندان کے فردسید ہاشم علی صاحب کے صاحبر ادے تھے۔ یہ خاندان بھی بخارا سے ہجرت کرکے ہندوستان آیا تھا او رسلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کی اولاد تھا۔ آہیں بھی مغل بادشا ہوں نے اچھے مقامات پر فائز کیا۔ ان کے ایک بزرگ نواب خان دوران منصور خان سلطنت مغلیہ میں نہایت اعلی عہدہ پر فائز تھے۔ آپ مشہور جزیل عزیز مرزا گوکاتاش کے نواسے تھے۔ جن میں بڑے کانام قمر الدین خان اور چھوٹے اختشام علی خان سے۔ اختشام علی خان سے۔ اختشام علی خان سے۔ اختشام علی خان کے بیٹے میر ہاشم علی تھے۔ جو غالبًا جائیداد کی دیکھ بھال ہی کرتے تھے۔ کسی سرکاری منصب پر فائز نہ تھے۔ یہی میر ہاشم علی صاحب حضرت میر ناصر نواب صاحب کے دادا تھے۔ ان کے صاحبز ادے اور علی صاحب حضرت میر ناصر نواب صاحب کے دادا تھے۔ ان کے صاحبز ادے اور

خواجہ میر درد کے گدی نشین میر ناصر امیر صاحب اچا نک انتقال کر گئے اور اپنی اولا د چھوٹی عمر کی چھوڑ گئے ۔ میر ہاشم علی صاحب ابھی حیات تھے اور غدر کے زمانہ میں استی سال کے تھے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب تحریر فرماتے ہیں:

''داداصاحب اگرچه موجود تھے مگروہ استی سالہ ضعیف تھے اور پچھ جائیداد بھی ندر کھتے تھے اور جو جائیداد تھی وہ ہمارے خاندان سے جاچکی تھی۔''

(حیات ناصر صفحه نمبر 3)

حضرت میر ناصر نواب غالباً 1846ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ صاحبہ سید ناصرا میر صاحب کی دوسری زوجہ تھیں جن کا نام روش آراء بیگم تھا۔ 1857ء کے حالات آپ کواچھی طرح یاد تھے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر گیارہ بارہ سال رہی ہوگی۔ اپنی خودنوشت میں تحریر فرماتے ہیں:

''ایک زمانه آیا که میں پیدا ہوا اور د تی شہر میں جنم لیا۔خواجه میر در دصاحب علیہ الرحمة کے گھرانے میں پیدا ہوکرنشو ونما پایا اوران کی بارہ دری میں کھیل کود کر بڑا ہوا۔ ان کی (بیت) میں بڑھا کرتا تھا۔ ماں باپ کے سابیمیں پرورش پارہا تھا۔ کوئی فکر واند بیشہ دامن گیرنه تھا کہ نا گہال میرے حال میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی۔ جس کا بظاہر کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اتفا قاً میرے والد ماجد کسی کام کیلئے بنارس تشریف لے گئے اور شاہ آبا د آرہ میں ہیضہ سے ان کا انتقال ہوگیا اور میں معہ اپنی دوہمشیرہ

کھلوا کر ہمارے مردول پر بندوقوں کی ایک باڑہ ماری اور جس کو گوئی نہ گی اس کوتلوار سے قبل کیا۔ بنہیں پوچھا کہتم کون ہو۔ ہماری طرف کے ہویاد شمنوں کے طرفدار ہو۔

اسی یک طرفہ لڑائی میں میرے چندعزیز راہی ملک عدم ہوگئے۔ پھر تھم ملا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ '' تھم حاکم مرگ مفاجات' ہم سب زن ومردو بچہ اپنے مردول کو بے گوروگفن چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں جیران و پریشان وہاں سے روانہ ہوئے لکین بہ سبب رات کے اندھیرے اور سخت و اڑ گول کی تیرگی (منحوں قتم کی تاریکی) کے رات بھر قطب صاحب کی لاٹ کے گردطواف کرتے رہے۔ جبح کو معلوم تواکہ تیلی کے بیل کی طرح و ہیں کے و ہیں ہیں۔ ایک کوس بھی سفر طخ ہیں ہوا۔''

ان حالات میں بالآخریہ خاندان بے سروسامان پائی بت پہنچا جہال میر صاحب کے ماموں محکمۂ نہر میں ڈپٹی کلکٹر تھے۔ یہاں اطمینان نصیب ہوا اور میرصاحب کوبھی ان کے ماموں نے محکمہ نہر میں ہی بطوراوورسیئر ملازم کروادیا۔

بعد کے حالات سے واضح ہوتا ہے کہ بیسب کام خدا تعالیٰ کی خاص مشیت بعد کے حالات سے واضح ہوتا ہے کہ بیسب کام خدا تعالیٰ کی خاص مشیت کے تخت ہور ہے تھے۔ میر صاحب محکمہ نہر میں ملازمت کے دوران تنلے کی نہر کی کھدائی کے دوران قادیان میں عارضی طور پر پچھ عرصہ رہے۔ جہاں سے آپ کا تعلق مصرت میں موود سے قائم ہوا۔ اور میرصاحب کے خاندان میں جو پیشگوئی میر ناصر حضرت میں موود سے قائم ہوا۔ اور میرصاحب کے خاندان میں جو پیشگوئی میر ناصر

کے یتیم رہ گیا۔'' (حیات ناصر صفح نمبر 2)

والدصاحب کی وفات کے بعد اچا نک یہ خاندان مالی مشکلات کا شکار ہوگیا۔اس صورت میں کفالت کا بوجھآپ کے نانا میر شفیج احمد صاحب ساکن فراشخانہ نے اٹھایا۔آپ کے دو ماموں محکمہ نہر میں ملازم تھے۔ بڑے ماموں ڈپٹی کلکٹر تھے اور چھوٹے ماموں مادھو پورضلع گورداسپور میں اسی محکمہ میں ملازم تھے۔انہوں نے آڑے وقت میں مدد کی۔

1857ء میں جنگ آزادی کے موقع پر دلّی پرجو آفت آئی۔جس سے حضرت میر ماحب کا خاندان بھی متاثر ہوا۔حضرت میر ناصر نواب صاحب کے اپنے الفاظ میں تحریر کرتا ہوں:

" یہ عاجز بھی ہمراہ اپنے گنبہ کے دتی دروازہ کی راہ سے باہر گیا۔ چلتے وقت لوگوں نے اپنی عزیز چیزیں جن کواٹھ سکے ہمراہ لے لیں۔ میری والدہ صاحبہ نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے میرے والد کا قرآن شریف جواب تک میرے پاس ان کی نشانی موجود ہے، اٹھالیا۔ شہر سے نگل کر ہمارا قافلہ سربصحرا چل نکلا اور رفتہ رفتہ قطب صاحب تک جودتی ہے 11 میل پرایک مشہور خانقاہ ہے جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کرایک دوروز ایک حویلی میں آرام سے بیٹھے رہتے تھے کہ دنیا نے ایک اور نقشہ بدلا۔ یکا یک ہارسن صاحب افسر رسالہ مع مخترار دل کے قضا کی طرح ہمارے سر پرآپنجے اور دروازہ ہارس صاحب افسر رسالہ مع مخترار دل کے قضا کی طرح ہمارے سر پرآپنجے اور دروازہ

9

عندلیب کے زمانہ سے چلی آتی تھی کہ ایک امانت ہے جسکی ابتداء تجھ سے ہوئی ہے اور انتہامہدی موعود علیہ السلام پر ہوگی بڑی شان سے پوری ہوئی۔

1865ء میں حضرت میر صاحب کے ہاں شادی کے تین سال بعد حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کی بیدائش ہوئی۔ جوحضرت امال جان کے نام سے معروف ہیں۔حضرت میر ناصر نواب صاحب جب نہر کی کھدائی کے سلسلہ میں قادیان میں رہتے تھے تو آپ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی شخصیت اور تعلق باللہ سے حد درجه متاثر تھے۔ بعدہ جب آپ دلی تشریف لے گئے توان دنوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مشہور تصنیف'' براہین احمدیہ''شائع ہوئی تھی۔جس سے ہندوستان کے سمجھدارمسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ۔حضرت میر صاحب کو بھی یہ کتاب پہنچی ۔ آپ چونکہ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کو پہلے سے جانتے تھے اور آپ کے تقویٰ کے معترف تھے چنانچہ انہی دنوں آپ نے حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی خدمت میں اپنی بیٹی کے رشتہ کے لئے دعاکی درخواست کی ۔اس کے جواب میں مشیت ایز دی کے تحت حضور نے اپنا پیغام بھجوا دیا اور چونکہ خدا تعالی کو یہی منظور تھا اس کئے اس طرح ایک بابرکت جوڑے کی بنیا در کھی گئی جس سے وہ نسل پیدا ہونی تھی جس کو دنیا کی راہ نمائی کا کام سونیاجاناتھا۔

حضرت سیدہ نفرت جہاں بیگم صاحبہ کی پیدائش کے بعد میرصاحب کے پانچ

یچ پیدا ہوئے جو بچپن میں ہی فوت ہوگئے پھر 1881ء میں حضرت ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب کی پیدائش ہوئی اس کے بعد پھر پانچ بچوں کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا اور 1890ء میں لدھیانہ میں حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی پیدائش ہوئی۔

اس کتاب کا اصل موضوع حضرت میر محمد اسحاق صاحب کاذ کرخیر ہی ہے اس لئے اب میں آپ کے سوانح جوخود آپ نے رقم فر مائے درج کرتا ہوں۔

"میری پیدائش 8 ستمبر 1890ء کو بمقام لدھیانہ ہوئی جہاں حضرت والد صاحب مرحوم سرکاری ملازم تھے۔غالبًا 1894ء کے بعد سے مستقل سکونت قادیان میں ہے۔ قیام حضرت سے موعود علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے دار میں تھا۔ بجبین سے اٹھارہ سال کی عمر تک حضرت مسے موعود کے روز وشب کے حالات مشاہدہ میں آگے اور اب تک قریباً اسی طرح ذبن میں محفوظ ہیں۔ گور داسپور، بٹالہ، لا ہور، سیالکوٹ اور دبلی کے سفرول میں ہمرکاب ہونے کا فخر حاصل ہے۔

آخری بیاری کی ابتداء سے وصال تک حضرت جری الله فی حلل الابنیاء کے پاس رہا۔ حضور نے متعدد مرتبہ مجھ سے لوگوں کے خطوط کے جوابات کھوائے۔ حقیقة الوحی کا مسودہ مختلف جگہ سے فرماتے گئے اور میں لکھتا گیا۔ روزانہ سیر میں آپ کے ساتھ جاتا اور جانے کے اہتمام مثلاً قضاء حاجت ، وضو کا انصرام اور ہاتھ میں رکھنے کی

علاوہ بعض اور کام بھی خلافت ثانیہ میں سلسلہ کے سرانجام دینے کی کوشش کرتا ہوں۔حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے وجود سے جوشرف حاصل ہوئے وہ اس لئے لکھے ہیں کہ ابتداء ایسی اچھی ہے۔ پڑھنے والے دعا کریں کہ انتہاء بھی ایسی ہی اچھی ہو۔

عروسی بود نوبت ِ ماتمت

اگر برنکوئی بود خاتمت"

(دو بھائی از غلام باری سیف صفحہ 85 تا88)

حضرت میر محمد اسحاق صاحب کے نام کی وجہ تسمیہ بیر بنی کہ ایک دفعہ د تی کے مشہور اہل حدیث عالم مولوی نذیر حسین صاحب حضرت میر ناصر نواب صاحب سے لدھیانہ ملنے آئے تو میر صاحب نے حضرت میر محمد اساعیل صاحب کو جوابھی چھوٹے سے ان سے ملایا۔ مولوی نذیر حسین صاحب نے ان کے سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ شعر برط ھا

برائے کردن تنبیہ فساق دوبارہ آمداساعیل واسحاق

یعنی فاسقوں کو تنبیہ کرنے کیلئے اساعیل اوراسحاق نے دوبارہ جثم لیا ہے۔
حضرت میر محمد اسطق صاحب نے بچین ہی سے نہایت اعلی وجودوں سے فیض
حاصل کیا۔ آپو آپی کی عظیم الشان ہمشیرہ حضرت اماں جان نے دودھ پلایا۔ اس طرح
آپ حضرت خلیفۃ اُسے الثانی بلکہ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی تمام مبشر اولاد کے نہ

حچٹری تلاش کر کے دینے سے سینکٹروں دفعہ مشرف ہوا۔ آپ کی کتابوں میں بیسیوں جگہ میرا ذکر ہے۔ آپ کے بہت سے نشانوں کا عینی گواہ ہوں اور بہت سے نشانوں کا مور دبھی ہوں۔جن دنوں حضور باہر مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ دونوں وقت میں بھی شریک ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے۔ ہم عربی میں اُسْقِنِی المَاءَ کہدکریانی مانگا کرتے تھے۔ بجین میں بیسیوں دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے مغرب وعشاءا ندر عور توں کو جماعت سے پڑھائیں اور میں آپ کے دائیں طرف کھڑا ہوتا۔عورتیں پیچھے کھڑی ہوتیں۔ غالبًا میں پیدائش احمدی ہوں۔ نہایت جھوٹی عمر سے اب تک حضور کے دعاوی پرامیان ہے۔آپ کے وصال کے بعد حضرت مولوی نور الدین صاحب كودل سے .... سياخليف شليم كيا حضرت خليفه اول سے بچين سے نهايت ب تكلفی اورمحبت و پیار کا تعلق تھا۔ان کی وفات پر سیچ دل سے صاحبز ادہ مرزامحمود احمر صاحب كوخليفهُ ثاني سمجهةا مول\_

با قاعدہ اور بے قاعدہ مولوی عبدالکریم صاحب، حافظ روش علی صاحب، مولوی سے عربی مولوی سے عربی مولوی سرور شاہ صاحب، مولوی محمد اساعیل صاحب اور حضرت خلیفہ اول سے عربی علوم پڑھنے کی کوشش کی۔ 1910ء میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ 1912ء میں صور انجمن احمد بیہ قادیان کی ملازمت میں داخل ہوا۔ جامعہ احمد بیہ کے قیام سے قبل مدرسہ احمد بیہ میں مدرس تھا۔ اب جامعہ احمد بیہ میں پڑھا تا ہوں۔ اس ملازمت کے مدرسہ احمد بیہ میں مدرس تھا۔ اب جامعہ احمد بیہ میں پڑھا تا ہوں۔ اس ملازمت کے

آپ کا درس حدیث دلوں میں عشق رسول علیہ ہیدا کرنے کا بہترین ذریعہ تھا۔

آپاہے بارے میں فرماتے ہیں:

'' مجھے خدا کی ہزرگ کتاب قرآن مجید کے بعد حضور رسول مقبول علیہ گئی احادیث سے عشق ہے۔ اور سرور کا نئات کا کلام میرے لئے بطور غذا کے ہے کہ جس طرح روزانہ اچھی غذا ملنے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح بغیر سید کو نمین کے کلام کے ایک دوور قد پڑھنے کے میری طبیعت بے چین رہتی ہے۔ جب بھی میری طبیعت گھبراتی ہے تو بجائے اس کے کہ میں باہر سیر کیلئے کسی باغ کی طرف نکل جاؤں، طبیعت گھبراتی ہے تو بجائے اس کے کہ میں باہر سیر کیلئے کسی باغ کی طرف نکل جاؤں، میں بخاری یا حدیث کی کوئی اور کتاب نکال کر پڑھنے لگتا ہوں۔ اور مجھے اپنے بیارے میں بند آتا کے کلام کو پڑھ کر خدا کی قتم وہی تفریح حاصل ہوتی ہے جوا یک غمز دہ گھر میں بند رہنے والے کوکسی خوشبود اربھولوں والے باغ میں سیر کر کے ہوسکتی ہے۔ اور میری تو یہ حالت ہے کہ

باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا میر ابستاں کلام احمد ہے

اور واقعہ میں میرے آقا کا کلام ایسا پاکیزہ ، ایسا پیارا، ایسادلفریب اور ایسا دلر باہے کہ کاش دنیا اسے پڑھے اور پھر اسے معلوم ہو کہ میرے بادشاہ کا منہ ایسے پھول برسا تا تھا کہ جن کی خوشبوا گرایک دفعہ کوئی سؤگھ لے، پھر اسے دنیا کی کوئی خوشبو

صرف ماموں تھے بلکہ رضاعی بھائی بھی تھے۔

آپ کی تعلیم کا آغاز حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سے عربی کی ابتدائی کتب پڑھ کر ہوا۔ آپ بحیین سے ہی نہایت ذہین اور ذکی تصاور بات کی تہہ تک فوراً پہنچ جاتے تھے۔

#### تعليم

جب حضرت میرصاحب کی تعلیم کا سوال اٹھا تو حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفة اسے الاول سے مشورہ کیا۔ آپ نے دین تعلیم کے حصول کا مشورہ دیا جس پر حضرت میر ناصر نواب صاحب نے کہا کہ میراایک بیٹا (حضرت میر محمداساعیل صاحب) ڈاکٹر ہے۔ دوسرے کواگر میں دین تعلیم دلواؤں تو وہ تو پھرلوگوں کی روٹیوں پر ہی لیگا۔ لیکن بالاخراس مشورے کے نتیج میں آپ نے دین تعلیم کے حصول کا راستہ اپنایا۔

آپ کو حدیث سے عشق تھا اور ایسا درس حدیث دیتے کہ سمال بندھ جاتا۔
لوگ دور دور سے آپ کے درس میں شریک ہوتے ۔ اس دوران آپ پر رفت طاری
ہوجاتی اور اس محبت اور وارفکی ہے آنحضور علیہ کے ذکر کرتے کہ یوں لگتا کہ جیسے لوگ
اسی مجلس میں موجود ہیں ۔ حاضرین کو تیرہ سوسال قبل کے زمانہ میں واپس لے جاتے اور
یوری تفصیل سے حالات بھی بتاتے اور احادیث کی حکمتیں بھی واضح کرتے ۔ الغرض

کوئی عطراورکوئی پھول اپنی طرف مائل نہیں کرسکتا۔اور میری ہمیشہ بیخواہش رہی ہے کہ لوگ میرے آقاً کا کلام پڑھیں اور سنیں اس لئے میں بخاری شریف کی حدیثیں لوگوں کوسنا تار ہتا ہوں۔''

(دو بھائی از غلام باری سیف صاحب صفحہ 108-107)

چونکہ آپ نے اپنی زندگی جماعت کی خدمت کے لئے وقف کی ہوئی تھی اس لئے تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ جماعت کے مختلف شعبہ جات میں خد مات سرانجام دیتے رہے جن میں جامعہ احمد بیر میں استاداور کنگر خانہ کے نگران کی حیثیت سے آپ کی خدمات بہت نمایاں ہیں۔آپ جلسہ سالانہ کے دنوں میں انتظامات جلسہ کے مگران ہوا کرتے تھے۔ایک باریہلے دن جب حضرت خلیفۃ اکمیسے الثانی افتتاحی تقریر کے لئے جلسہ گاہ تشریف لائے تو حضور نے محسوس کیا کہ جلسہ گاہ حاضرین کی گنجائش سے چھوٹی تغمیر کی گئی ہے۔اوراس پراظہار ناپسندید گی فرمایا۔میرصاحب نے را توں رات خدام اکٹھا کر کے جلسہ گاہ توڑ کروسیع جلسہ گاہ تعمیر کر دی۔اگلے روز جب حضور تقریر کیلئے تشریف لائے تو جلسہ گاہ کا نقشہ دیکھ کر بہت حیران بھی ہوئے اوراظہار خوشنودی بھی فرمایا۔اس طرح میرصاحب نے جہاں نہ صرف اطاعت کی ایک شاندار مثال قائم کی و ہاں اعلیٰ ہمتی کاسبق بھی ہمیں دیا کہ ارادہ کرلوتو کوئی کام مشکل

1937ء میں آپ کو مدرسہ احمد بیکا ہیڈ ماسٹر بنادیا گیا۔ آپ نے تو گویااس کی کا یا بلیٹ دی۔ ایساعمہ ہانتظام شروع کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے مدرسہ احمد بیا بیک نہایت عمدہ ادارے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ طلباء کو وقت پر آنے کا کہتے اور اسمبلی کے چندمنٹ بعد گیٹ بند کر وادیتے۔ جو طلباء دیر سے آتے ان کے لئے صن میں ایک دائرہ کھنچوا دیا جس میں پھردیر انہیں کھڑار کھتے۔ اس دائرے کا نام ' دَائِہ وَ الْکُسَالی '' یاست طلباء کا دائرہ رکھا۔ چنانچے طلباء اس دائرے میں کھڑے ہونے سے نیچنے کے لئے وقت پر آناشر وع ہوگئے۔ سبق نہ یا دکر کے آنے والوں کیلئے چھٹی کے بعد ایک کلاس بھادی جاتی جس فیل بیداری بیدا کردی۔ در الکع سے طلباء میں بیداری بیدا کردی۔

لنگرخانہ کے نگران ہونے کی حثیت سے مہمانوں کا بہت خیال رکھتے ۔ ختی کہ بعض اوقات قادیان میں مخالفین احمدیت کے جلسوں کے موقع پر غیراز جماعت احباب کو گھومتاد کیھتے توان کواپنے ہمراہ ننگرخانے لے آتے اور کھانا کھلاتے۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام كے ايك رفيق حضرت حافظ معين الدين صاحب تھے جونا بينا تھے۔ وہ لنگر خانے سے کھانا کھاتے تھے۔ ایک دفعہ انہیں کسی نے دال کا پياله ديا جو نہايت بيلی تھی۔ حضرت حافظ صاحب ایک اچھی حس مزاح رکھنے والے تھے۔ آپ پياله پکڑ کر حضرت مير صاحب کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ مير

صاحب ایک فتو کی در کار ہے۔ میر صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو حافظ صاحب نے پیالہ دکھا کر میر صاحب سے پوچھا کہ کیا اس طرح کی دال سے وضو ہوسکتا ہے۔
میر صاحب نے ان سے پیالہ لے لیا کہ میں ذراغور کرکے بتا تا ہوں۔ اور وہ پیالہ دیگ میں الٹا کر گوشت کا پیالہ حضرت حافظ صاحب کو پیش کیا اور کہا کہ آپ کے فتو کی کا یہ جواب ہے۔

ایک دفعه ایک دوست دیر سے آئے توا تفا قاً روٹی ختم ہوچکی تھی۔انہوں نے میرصاحب سے شکایت کی تو میر صاحب انہیں لے کر دستر خوال پر گئے تو وہال بعض بچے ہوئے ٹکڑے موجود تھے۔ان کی دلداری کیلئے میر صاحب نے کہا کہ روٹی تو ہے۔ میں نے بھی کھانا ابھی کھانا ہے۔ آیئے کھاتے ہیں چنانچہ خودان بچے ہوئے ملروں سے کھانا شروع کر دیا۔ چنانچہوہ دوست بھی کھانے گے اور شکوہ دور ہوگیا۔ مہمان نوازی کے اس امتیازی وصف کے ساتھ میر صاحب کا دوسرا بڑا وصف غریبوں اور نتیموں کی دیکھ بھال تھا۔آپ نے دارالشیوخ (قادیان دارالامان میں یتامل کی کفالت کا ادارہ) کا کام سنجالا اور اس کے اخراجات کیلئے مخیر احباب سے چندہ لیا کرتے تھے۔ایک دفعہ منتظم نے عرض کی کہ آٹاوغیرہ ختم ہوگیا ہے تو میرصاحب کوشدید بخارتھا۔آپ اسی حالت میں اٹھے، تا نگہ منگوایا اور بعض دوستوں کے پاس جا کر چنده کی تحریک کی اوراس طرح اس مسئله کول کردیا۔

جوبچاس ادارے میں رہتے تھان سے نہایت شفقت کا سلوک فرماتے اور کوشش کرتے کہ انہیں اپنے ماں باپ کی محرومی کا احساس کم سے کم ہو۔ ایک دفعہ ایک بچے نے فیس جمع کر وانی تھی اور اس کے پاس رقم نہیں تھی۔ میر صاحب مدرسہ کے انچارج تھے اور فیس وصول کرنے کے نگران کے پاس بچے باری باری جا کرفیس جمع کر واتے تھے۔ جب وہ بچے قریب آیا تو میر صاحب نے اپنے ایک ہاتھ سے چپکے سے نہیں فیس بھی جمع ہوگئی اور بچہ پریشان میں نہیں فیس بھی جمع ہوگئی اور بچہ پریشان ہونے سے نے گیا۔

عید کے موقع پران بچوں کوعیدی تقسیم کرنے کے لئے نئے سکے منگواتے اور ان میں عیدی تقسیم کرتے۔

اسی طرح غریبوں کا خیال رکھنے کی ہر طرح کوشش کرتے۔ایک دفعہ قادیان سے باہر پکنگ پر گئے اورسب ساتھیوں کیلئے بھنے ہوئے چنے اوران میں شکر ڈلوا کر پیش کی ۔ایک نابینا دوست جوراستے میں گندے پانی میں گر گئے تھے اوران کے کپڑے خراب اور بد بودار ہو گئے تھے علیحدہ کھڑے تھے۔جب میرصا حب نے انہیں دیکھا تو بلیٹ پکڑ کران کے پاس گئے اوران کے ساتھ بیٹھ کر کھانے گئے۔ یہ ادائیں آپ نے اپنے مطاع حضرت مسے موعود علیہ السلام سے ہی سیمی تھیں جوا پنے ادائیں آپ نے ایک غریب رفیق میاں نظام الدین صاحب کوالگ لے جاکر ایک بیالے میں ایک غریب رفیق میاں نظام الدین صاحب کوالگ لے جاکر ایک بیالے میں

کھانا کھانے گئے تھے۔

آپ عظیم الثان مقرر تھے۔آپ کی تقریر بہت علمی اور منطقی ہوتی اور مخالف مشکل میں گرفتار ہوجا تا۔آپ موقع کی مناسبت سے نہایت اعلیٰ بات کیا کرتے تھے۔
ایک مناظرے میں ہندو مقرر نے اپنی تقریر ہندی اور سنسکرت زبان میں کی جس سے کوئی احمدی واقف نہیں تھا۔ دوست بیان کرتے کہ ہم پریشان تھے کہ اس کا کیا جواب دیں گے۔لیکن میرصا حب اطمینان سے بیٹھے رہے۔ جب میرصا حب کی باری آئی تو آپ نے عربی میں تقریر شروع کر دی۔ مخالفین نے اعتراض کیا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں ہوئی ہیں آئی تھی۔ چنانچہ وہ اس بات پرآمادہ ہو گئے کہ تقریر اردو میں ہوگی۔

ابھی میرصاحب کی عمر 28سال تھی کہ ہندوستان کے ایک مشہور پادری جوالی نے جوالی تقاریر کی وجہ سے بہت مشہور تھا مناظر وقرار پایا اور خدا تعالیٰ نے میرصاحب کو عظیم الثان فتح عطافر مائی ۔ جلسوں اور مناظروں میں طلباء کو ساتھ لے جاتے تا کہ ان کی تربیت ہوتی رہے اور بہت حوصلہ افزائی فرماتے ۔ جس کے نتیج میں آپ کے شاگر دوں میں بہت اعلیٰ درجے کے مقرر پیدا ہوئے ۔

اسی طرح کے ایک جلسہ میں جو قادیان سے متصل گاؤں بھامبر ہی میں ہوا، فساد ہوگیا۔ ہوا یوں کہ جلسہ میں مخالفین نے گڑ بر کرنے کی سوچی۔ جب حضرت

میرصاحب قادیان سے طلباء کو لے کرروانہ ہوئے تو مخالفین نے راستے میں ایک بل پررو کنے کی کوشش کی ۔حضرت میرصاحب نے طلباء سے کہا کہان کو جواب دیئے بغیر چارچار کی ٹولیوں میں جیپ چاپ بڑھتے جاؤ۔ جب بھامبڑی پہنچے اور جلسہ شروع ہوا تو مخالفین نے شور ڈالنا شروع کر دیا۔خیر جلسہ کے اختتام پر جب واپسی ہونے لگی تو ایک حویلی سے مخالفین نے بچھر مارنے شروع کر دیئے مطلباء جوش میں آ گئے کیکن میرصاحب نے ایک لکیر تھینچ کر طلباء سے کہا کہ اس سے آ گے ہیں بڑھنا۔اس دوران بچر پڑتے رہے اور میرصاحب کھڑے رہے۔ بالآخرآ ہستگی سے واپس ہونا شروع ہوئے تو ایک گروہ پر جو غلط راستہ پر چل پڑا تھا مخالفین نے حملہ کر دیا۔ انہیں اکٹھا کرکے پھر چلے تو تھیتوں میں سینکڑ وں سکھوں اور ہندؤوں نے جو کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے مسلح تھے دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔مگر حضرت میرصاحب سامنے کھڑے رہے۔ اور خدا تعالی کی حفاظت میں بخیریت قادیان پہنچے۔ قادیان پہنچ کر میرصاحب نے طلباء کے حوصلہ کی بہت تعریف کی۔

دلچسپ بات یہ ہوئی کہ مخالفین نے احمد یوں پر ایک مقدمہ کھڑا کر دیا کہ انہوں نے نساد کی کوشش کی تھی۔ چنا نچہ وہ مقدمہ مطلع گور داسپور کی عدالت میں تھا اور میرصا حب کا نام بھی اس میں درج تھا۔ میرصا حب کو ہر پیشی پر گور داسپور جانا ہوتا تھا۔ آپ کو عدالت میں کرسی پیش کی جاتی لیکن جب آپ جاتے تو مجرموں کے تھا۔ آپ کو عدالت میں کرسی پیش کی جاتی لیکن جب آپ جاتے تو مجرموں کے

کٹہرے میں ایک دومنٹ کھڑے رہتے۔ پھرکری پرآ کر بیٹھتے۔ لوگ بھی آپ کے احترام میں کھڑے رہتے ۔ کسی نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس عدالت میں آتمارام مجسٹریٹ نے آقا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کھڑار کھا تھا۔ میں اس یا دمیں کچھ دیر کھڑار ہتا ہوں۔

آپ کے مزاج میں شکفتگی تھی۔اور عمدہ مزاح کا ذوق رکھتے تھے۔ایک دفعہ
ایک ہندو کی دکان کے پاس سے گزرے جس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے
تھے۔دکان کے بورڈ پرتح برتھا۔''سیٹھ لال جی داس''۔آپ نے اپنے ساتھیوں سے
پوچھا کہ اس بورڈ میں کیا غلطی ہے کوئی نہ بتا سکا تو آپ نے فرمایا کہ دونکتوں کی کمی ہے
دراصل اس بورڈ کو ہونا چا ہیے۔''سیٹھ لال جی داس۔''

ہفتہ میں چھٹی والے دن طلباء کو تنلے کی نہر پر بکنک کیلئے لے جاتے۔آپ کی یہ پہنگتس قادیان بھر میں مشہور تھیں اور بہت سے لوگ ساتھ چل پڑتے ۔ نہر پر بہتی کر تیرا کی کے مقابلے ہوتے۔ دوسری تھیلیں ہوتیں۔ نمازیں باجماعت پڑھائی جاتیں اور جسمانی دونوں طرح سے یہ پکنکس اور جسمانی دونوں طرح سے یہ پکنکس تربیت کے بہترین مواقع تھے۔

ایک دفعہ جمعہ پر جانے کے لئے دھو بی کے دھلے ہوئے کیڑے زیب تن کر کے جارہے تھے کہ ایک نابینا صاحب جو ہاتھ میں سالن کا ڈبہ پکڑے ہوئے آ رہے

تھ آپ سے ٹکرا گئے ۔اور سارا سالن کپڑوں پرگر گیا۔ آپ نے ناراض ہونے کی بجائے صرف اتنا کہا کہ حافظ صاحب اگر سڑک پر جارہے ہوتو زور سے السلام علیکم کہتے رہا کروتا کہ لوگوں کوآپ کی آمد کاعلم ہوجائے۔

حضرت میں موعود علیہ السلام کوآپ کے بارے میں کئی الہامات اور رؤیا ہوئے ۔ بچین میں ایک دفعہ آپ بہت بیار ہو گئے ۔حضور نے دعا کی تو الہام ہوا۔ سَلَامٌ قَوُلًا مِّنُ رَّبِّ رَّحِیْمٍ۔ بہی الہام آپ کی صحت کا موجب ہوا۔

آپ کی شادی بھی حضرت میں موعود علیہ السلام کے ایک رؤیا کے نتیجہ میں ہوئی ۔حضور نے دیکھالیکن آپ کی شادی حضرت پیر منظور محمہ صاحب (مؤلف قاعدہ یسرنا القرآن) کی صاحبزادی صالحہ بیگم صاحبہ کے ساتھ ہورہی ہے ۔ابھی آپ دونوں جھوٹے ہی تھے کہ اس رؤیا کی بناء پر آپ کا نکاح ان سے کر دیا گیا۔ آپ کی شادی کے موقع پر حضرت مصلح موعود نے ایک نظم بھی تحریر فرمائی جس گیا۔ آپ کی شادی کے موقع پر حضرت مصلح موعود نے ایک نظم بھی تحریر فرمائی جس کے چندا شعار درج ذیل ہیں۔

میاں اسحاق کی شادی ہوئی ہے آج اے لوگو ہر اک منہ سے یہی آواز آتی ہے مبارک ہو دعا کرتا ہوں میں بھی ہاتھ اٹھا کرحق تعالیٰ سے کمانی خاص رحمت سے وہ اس شادی میں برکت دے

بھی تھا تو عارضی۔آپ کہا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیالہام'' خدا اسکو پنج بار ہلاکت سے بچائے گا۔'' بھی آپ ہی کے بارہ میں ہے۔آپ بیاری کے باوجود آرام کی پرواہ کئے بغیر کام میں مصروف رہتے۔ بالآخر 16 مارچ 1944ء کو ا جا تک بے ہوش ہوکر زمین پر گر گئے۔آپ کو گھر لے جایا گیا اور فوری علاج شروع ہوا۔ مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ 17 مارچ کی شام مغرب کے قریب نبض کمزور ہونے لگی۔ حافظ قدرت الله صاحب نے سورۃ یسلین سنانی شروع کی توجب اس آیت پر پہنچے سَلَامٌ قَوْلًا مِّنُ رَّبِّ رَّحِيْمِ تُوآپ كى روح قفس عضرى سے پرواز كر كئى عجيب اتفاق ہے کہ بچین میں آپ کی صحت کے بارہ میں حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کو یہی آیت الہام ہوئی تھی اوراسی آیت پرآپ کا بابر کت انجام ہوا۔

حضرت مصلح موعود وہیں موجود تھے حضور نے آپ کی وفات پر جو کچھ فرمایا۔ میں اپنے اس مضمون کوانہی الفاظ پرختم کرتا ہوں کہ بیالفاظ ہمیں ہماری ذمہ داری بتارہے ہیں۔حضرت مصلح موعود نے فر مایا۔

''میر محمد اسحاق صاحب خدمات سلسلہ کے لحاظ سے غیر معمولی وجود تھے۔ در حقیقت میرے بعد علمی لحاظ سے جماعت کا فکرا گرکسی کوتھا توان کو۔رات دن قرآن وحدیث لوگوں کو پڑھاناان کا مشغلہ تھا۔ وہ زندگی کے آخری دور میں کئی بارموت کے منه سے بچے۔جلسہ سالانہ پروہ ایسااندھا دھند کام کرتے کہ کئی باران پرخمونیہ کاحملہ خدایا اس بنی پراور بنے پر فضل کر اپنا اورانکے دل میں پیدا کردے جوش دیں کی خدمت کا کلام یاک کی الفت کا اللے دل میں گھر کردے نبی سے ہو محبت اور تعثق ان کو ہو تجھ سے بہت بھایا ہے اے محمود بید مصرعہ میرے دل کو مبارک ہو یہ شادی خانہ آبادی مبارک ہو

( كلام محمود صفحه 3 )

آپ سادہ لباس پینتے تھے اور نہایت سادگی سے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے کیڑے مرمت کیلئے دیئے تو درزی نے کہا کہ اب اسکی مرمت صرف اسی صورت میں ہوسکتی ہے کہاس پر پیوندلگا یا جائے۔آپ نے فرمایا کہ بے شک پیوندلگا دو۔آنخضور حاللہ بھی پیوند گئے کپڑے زیب تن فرما لیتے تھے۔ علیسی جھی

آپ نے کئی کتب تحریر کی تھیں۔ عام طور پر منطقی انداز تحریر ہوتا اور بڑے بڑے مسائل کوآ سانی اور سادہ انداز میں سمجھانے کا خاص ملکہ آپ کو حاصل تھا۔ طلباء کو تعلیم بھی اسی طرز پر دیتے تھے کہ طلباء میں سبق سے دلچیسی پیدا ہوجاتی اور مشکل مسائل کوساده زبان میں سمجھادیتے۔

آخرى عمر ميں آپ بيارر بنے لگے تھے۔ کئی دفعہ علاج كروايا اگرافاقه ہوتا

ہوا۔ ایسے شخص کی وفات پر طبعاً لوگوں میں بیاحساس پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ لیکن اگر ہماری جماعت کا ہر شخص ویبا ہی بننے کی کوشش کرتا تو آج بیہ احساس نہ پیدا ہوتا کہ اب ہم کیا کریں گے بلکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم سب یہی کر رہے ہیں۔ عزیز اور دوست کی جدائی کاغم تو ضرور ہوتا ہے مگر بیاحساس نہیں ہوتا کہ اب اس کام کوکون سنجالے گا۔

موت کارنج تو لازمی بات ہے۔ گریدرنج مایوی پیدانہیں کرتا۔ بلکہ ہر شخص ایسے موقع پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتا ہے۔ کہاس نے وقت پر چاروں کونوں کوسنجال لیا تھا۔ احباب کی اس غلطی کی وجہ سے کہ ہرایک نے وقت پراپنے آپ کوسلسلہ کا واحد نمائندہ تصور نہ کیا۔ اور اس کے لئے کوشش نہ کی۔ آج میرصا حب کی وفات ایسابڑا نقصان ہے کہ نظر آر ہا ہے اس نقصان کو پورا کرنا آسان نہیں۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کے زمانہ میں مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اس طرز کے آدمی تصان کے بعد حافظ روشن علی صاحب مرحوم مصاحب رکگین علی صاحب مرحوم مسے۔ اور تیسرے اس رنگ میں میر صاحب رکگین حافظ روشن علی صاحب مرحوم مسے۔ اور تیسرے اس رنگ میں میر صاحب رکگین حافظ روشن علی صاحب مرحوم مسے۔ اور تیسرے اس رنگ میں میر صاحب رکگین

قط الرجال اليی چيز ہے جو لوگوں کے دل میں مایوسی پیدا کر دیق ہے....اللّٰدتعالیٰ کاشکر ہے کہاس نے مجھے بروقت سمجھدی اور میں نے نوجوانوں کو زندگیاں وقف کرنے کی تحریک کی جس کے ماتحت آج نوجوان تعلیم حاصل کررہے

بیں..... آئے دس علماء تو ہر وقت ایسے جا ہئیں جو مرکز میں رہیں اور مختلف (بیوت الذکر) میں قرآن و حدیث اور کتب حضرت مسے موعود علیه الصلوة والسلام کا درس با قاعدہ جاری رہے اور اس طرح نظرآئے کہ گویا حضرت مسے موعود علیه الصلوة والسلام ہم میں زندہ موجود ہیں....

قرآن کریم کا درس ہم میں جاری رہے تو گویا کہ زندہ خدا ہم میں موجود ہوگا۔اگر حدیث کا درس جاری رہے تو گویا آنخضرت علیقہ ہم میں زندہ ہول گے۔ اگر کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کا درس جاری ہے تو گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کا درس جاری ہے تو گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم میں زندہ ہول گے .....

..... پس اب بھی سنبھلو! حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی یادگارلوگ اب بہت تھوڑ ہے رہ گئے ہیں ..... بڑے خطرات کے دن ہیں۔اس لئے سنبھلو۔اپنے نفسوں سے دنیا کی محبت سردکر دو۔اور دین کی خدمت کے لئے آگے آ و اوران لوگوں کے علوم کے وارث بنوجنہوں نے حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوة والسلام کی صحبت پائی تاتم آئندہ نسلوں کو سنجال سکو۔''

(دو بھائی صفحہ 141 تا144)

آپ کی چارصا جزادیاں اور تین صاحبز ادے تھے۔ بڑی صاحبز ادی محتر مہ سیدہ نصیرہ بیگم صاحبہ اہلیہ حضرت مرزا عزیز احمد صاحب تھیں۔ دوسری صاحبز ادی

اس کتاب کی اشاعت میں محترمہ بشری اعجاز صاحبہ صدر لجنہ اماء اللہ حلقہ ڈیفنس کراچی نے اپنے والد مکرم چوہدری احمد جان صاحب سابق امیر جماعت راولپنڈی اور والدہ محتر مہامتہ الحمید صاحبہ سابقہ صدر لجنہ اماء اللہ (راولپنڈی نے معاونت فرمائی ہے۔ فجز اہم اللہ تعالی احسن الجزاء محتر مه سیّده بیگم صاحبه المهیه مکرم ملک عمر علی صاحب آف ملتان تیسری صاحبز ادی محتر مه سیده بشری بیگم صاحبه المهیه مکرم میجر سید سعید احمد صاحب اور چوتھی صاحبز ادی محتر مه آنسه بیگم صاحبه المهیه مکرم قاضی شوکت محمود صاحب بین ۔

آپ کے صاحبزادوں میں محتر مسید میر داؤداحد صاحب مرحوم (سابق پرسپل جامعہ احمد بید ربوہ و سابق صدر مجلس خدام الاحمد بید مرکز بید)۔ محتر م سید میر مسعود احمد صاحب مرحوم مربی سلسلہ اور محتر مسید میر محمود احمد صاحب ناصر پرسپل جامعہ احمد بید ربوہ ہیں۔ خدا تعالی کے ضل سے تمام اولا دکو خدمت سلسلہ کی عمدہ تو فیق ملی اور مل رہی ہے۔ خدا تعالی ان کی نسلوں میں بھی ہے جذبہ زندہ رکھے۔ آمین